اِنَّهُ كُيْسَ مِنُ اَهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ " غَيْرُ صَالِح " مَهِرِيهِ اللهِ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَيْرُ صَالِح الله وعلى الله

غروريكم كي نقاب كشائي المعلى ا

المحر الحريق على على المحقيق المحقيق المحقيق

طارق محمود نقشبندي

فالنكن مركزي جماعت المست مخصيل كوجرخان

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَشُتُرُوا بِا بِنِی ثَمَنَا قَلِیُلا وَ اِیّای فَاتَقُون الله الرق وَلَا تَشُتُرُوا بِا بِنِی ثَمَنَا قَلِیُلا وَ اِیّای فَاتَقُون (البقرة ایّا بِ بِ)
وَلَا تُلْبِسُو الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُو الْحَقَّ وَ اَنْتُم تَعُلَمُونَ (البقرة ایّا بِ)
ترجمہ: اور میری آیٹول کے بدلے تھوڑے دام نہاوا ور مجھے وروا ورحق سے باطل نہ ملاؤ
اور دیدہ دائے میں کونہ چھیاؤ۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز سے مردود ہونے کے بعد سے شیطان اوراُس کے حواریوں نے تح یصات وتر ہیبات اور تلبیسات واختلاط حق و باطل کے ذریعے اہل ایمان کو گمراہ کرنے کا بھی کوئی وقیقہ روگز اشت نہ کیا۔ گر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اُس کے چنگل میں نہ آئے اور اس بات کا اعتراف خود شیطان نے بھی کیا۔ جیسا کے قرآن یا کے میں ہے۔

لَاغُوِينَهُمُ أَجِمَعِينَ هِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ هِ الْحجر (آيَتُ بُلُ) ترجمہ: (شیطان نے کہا) میں ضرورسب کو گمراه کروں گا مگر تیرے تخلص بتدے (میرے قابومیں نہ آئیں گے)

آج پندر مویں صدی ہجری اکسیویں صدی عیسوی کی ابتداء میں الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا اور ترسل کے تیز ترین جدید مواصلاتی آلات کے نظام کے باعث شیطان کے حواریوں کو یہ وہم لائق ہوگیا ہے کداُن کے گروجی نے غلط تم کھائی تھی۔اس مشکل کوتو سر کیا جا سکتا ہے بیعقل وشعور سے عاری منبع نسیان داری تجوریوں کے پیجاری، غداروں کے یاری، سُر سَٹ جانثاری ، دنیاو

### مفلص بنديے

چنانچ سیدنا حضرت صدیق اکبر به درے شہیداعظم سیدنا حضرت امام حسین بهددتک اور آپ سے سیدنا حضور فوث اعظم بهدد تک اور آپ سے سیدناحضور فوث اعظم بهدد تک اور آپ سے المام ربانی حضرت مجد دالف الی بدد تک اور آپ سے المحضر ست امام احمد رضاخان بریلوی بهدامام الشاہ احمد تورانی صدیقی مدد تک مردان خدامست از یوم الست کی قدی صفات عظیم جماعت، یوسی الشاہ احمد تورانی صدیقی مدد تک مردانی خدامست از یوم الست کی قدی صفات عظیم جماعت، یوسی صورت موسوی سیرت و کرداب کے پیکرجن کے بائے استقلال کی طرف خود اخزش بھی جما تکنے کا تخیل نہیں کرسکتی اللہ تعالی قرآن پاک میں فرما تا ہے کہ لاک کینکسر ف عُداد اللہ قائی و الفہ حشآء طایقه میں عرب موسوی سیرت و کرداب میں فرما تا ہے کہ لاک کینکسر ف عُداد اللہ قائی و الفہ حشآء طایقه میں عبد کا تحد بھی نے یونہی کیا کہ اس میں عبد و نافہ کھی کیا کہ اس

سے برائی اور بے حیائی کو پھیرویں بے شک وہ ہمارے پختے ہوئے تعلق بندوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ البیخہ مقبول و تجوب مخلص بندوں کی طرف برائی کو جائے ہی نہیں ویتا۔ اللہ تعالیٰ کے منتخب و مخلص بندوں کی ذوات و کروار بیس کسی قسم کا اشتبا ہ نظر آتا ہمارے فہم وعقل کا قصور ہوسکتا ہے، ان کے مبارک نفوس ونیا و مافیہا کی آلائٹوں سے میر اہوتے ہیں۔ انھوں نے لاپلے ویز دلی اور اغراض و مفاوات و نیاوی کے غبار کی گروتک اپنے پاؤں کے جونوں پر بھی نہ پڑنے دی۔ جن کے اخلاص و لیہ بیت تقوی و طہارت اور امانت و دیا نت کی قسمیس فرشتے بھی کھاسکتے ہیں۔

ان تقری میں امیری اور بنای شاہی با دشاہی کرنے والے قائدر مردوں وکشتہ ہا ہے عشق مصطفیٰ عصفہ نے کسی بڑے سے بڑے وکیٹر وجابر ، و یواور و ہائی ، جہا تگیر واکبر قلفی وکشفی مصور وسقفی ، پزیدوفشی کے لا کی ورعب کے کسی جھکنڈے کو پر کا وجھٹی حیثیت شدی ۔ یہ آلڈ ذیب نَی یَسمشُون عَلَی لارُضِ هُونُا الله ورعب کے کسی جھکنڈے کو پر کا وجھٹی حیثیت شدی ۔ یہ آلڈ ذیب نَی یَسمشُون عَلَی لارُضِ هُونُنا ۔ (فرقان آیٹ ہُا ) اور را عیل مجدووقیا م میں گزار نے والے وَاِذَا مَرُوا اِساللَّ عُومَرُوا وَوَقِيامًا ہ (فرقان آیٹ ہُا ) اور را عیل مجدووقیا م میں گزار نے والے وَاِذَا مَرُوا اِساللَّ عُومَرُوا کی کو اُسام و رعب سے گزرتے ہیں یخی مرکشوں کو اُسام اور ورعب سے گزرتے ہیں یخی مرکشوں کو اُسام اور ورعب سے گزرتے ہیں یخی مرکشوں کا مقابلہ پورے وقار وجلال سے کرتے ہیں پھر اللہ تعالی ان کے گھوڑ وں کے پاؤں زمین پر گئے سے اُسٹے والی دھول کی عظمت وشان کی قسمیں قرآن میں بول بیان کرتا ہے۔ وَالْعٰدِینِ ضَنِی اللہ سورہ المدیت نِ عَلَی کہم ہے اُن کے دوڑتے گھوڑ وں کے ٹاپوں سانسوں کی پھوکاراورا وُتی غباری۔ اسے سورہ المدیت نِ عَلَی کہم ہے اُن کے دوڑتے گھوڑ وں کے ٹاپوں سانسوں کی پھوکاراورا وُتی غباری۔ وہ حلقہ پاراں میں رُحَمَا مُ بُنِیَهُمُ (آلیس میں مہریان) اور روم می ویاطل میں اَشِد آئے علیٰ الْکُقَالِ (فتح آیٹ آپ آپ) (کافروں بیخت) قرآنی تھا ہمات کی جسم میلی تعلیمات کی جسم میلی کی کورٹ تکیم کے کورٹ تو ک

ہرکر بلا میں کودگئے۔ اور' آنسا وَ لَا غَینوی '' کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے سور ماؤں کے دانت کھئے کردیے جن کی شان استفامت وجرائت پر قد سیان بالا بھی عش عش کرائے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ قرآن میں فرما تا ہے۔ وَ آیدکھی میروُح وینهُ محادله (آیت ۲۲ پ ۲۸) کہ ہم اُن کی مددروح قدس سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کوان بابر کت حضرات کے قش قدم پر چلنے کی قدین سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کوان بابر کت حضرات کے قش قدم پر چلنے کی قین اور فیضان سے مستفیض ہونیکی گئن اور تروپ نصیب فرمائے (آمین بھم آمین)

گزشته ماه 18 ستمبر 2010 ء کوگر و و فتورید و خردرید کے مشفق دم تر بی علامہ سید عبد القادر شاہ
کی تصنیف ' زیدہ التحقیق' ، جو کہ حقیقت میں فضلہ النسبیق ہے موصول ہوئی برا در حقیقی سابق کونسلراور
اپنے علاقہ کی بے داغ سیاسی و ساجی مسلمہ و مشہور شخصیت پیکرا خلاق و خدمت چے ہدری نواب خان کی
ناگہانی واجا تک و فات پر اُن کے وسیح حلقہ محبت سے تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ جاری تھا جس
کے ہا عث کتاب کے مطالعہ میں کچھ وقت لگ گیا۔ مذکورہ کتاب پلندہ کھنا دات ہرگز لاکت التفات
نہیں مگر چونکہ یہ ڈونڈی مار کروپ صرف ڈگئی ہی نہیں ڈیک مار بھی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس

سبجھتے تھے رہے گی جنگ محدود گل و بلبل گر تغریب نظم گلتاں تک جا پینچی

بعدائي مميرے فيصلہ لے ليج كديد تقيق كامكھن بي يا تحقيق يرتعفن يجيكا كيا ہے۔

چنانچہ ذیل میں بے ترنم و بے ہتکم، چوکھی واٹو کھی قلابازیوں کے مظاہرے کے نظارے کے

ٹائیل پرموضوع صرف مسئلہ تفضیل کا تحقیق جائزہ لینا بتایا گیا ہے مگراس 400 صفحات کی صفحات کی اپنی فہرست کے مطابق صفحہ 120 پر سبب تالیف اور صفحہ 178 پر بعنی ہونے دوسو صفحات کے بعد سفحات کے بعد کے اور تفقیگو شروع کی اور پھر صفحہ 357 یعنی پونے چار سوصفحات کے بعد افضلیت کی تعریف واحکام بیان کئے اور آخری چالیس صفحات میں منطق کوقر آن کے مطابق بنانے کہ بجائے قرآن کے مطابق بنانے کی بجائے قرآن کو منطق کا خلام بناتے ہوئے نضول و بے سرویا تاویلات شیطانی و ہیجانی کی الیمی ڈرامہ فرسائی کی جائی دیا تی دکھائی کہ شیطان اور ابن سبائی نے بھی شرم سے گردن جھکائی ۔ اس سے یہ ڈرامہ فرسائی کی جابی دکھائی کہ ایس سے یہ اندازہ دیگانا مشکل نہیں رہا کہ باتی مندر جات میں نفس موضوع سے کس قدر انصاف ہوا ہوگا۔

عوام اہلست کو دھوکہ ویے کیلے کتاب کا انتشاب سیّدنا حضور غوث اعظم عددی ذات کرائ سے کیا گیا ہے گرائی سے معنف کی علمی دیا نت کا مجرم بھی کھل گیا ہے گرائی ہے معنف کی علمی دیا نت کا مجرم بھی کھل گیا ہے کیونکہ حضور غوث پاک سیّدنا بین عمدالقا در جیلائی بندر نفیۃ الطالبین "میں فرما ہے بیل کہ حضرت مولاعلی بدور کو تمام صحابہ پر تفضیل دینا روائض (شیعہ) کا عقیدہ ہے۔ (بحوالہ مطلع القمرین صفحہ کے حقیقی بھائی صابر حسین شاہ ہے منسوب ہے گر 12 صفحات پر القمرین صفحہ کا مقدمہ کسی کی طرف منسوب ہونے سے کیوں محروم رہ گیا؟ یہ سوال تشنہ جواب ہوئے ہے کیوں محروم رہ گیا؟ یہ سوال تشنہ جواب ہے۔

اظہارتشکراور بے نام مقدمہ کے بعد تیسر نے نمبر پر مخن اوّ لین کی سرخی با ندھتے ہوئے خطبہ شریف بغیر کی قرآنی آیت کے لکھا بھر حضرت صدیق اکبر بی درکے فضائل میں بڑی جا بکد تی ہے تلویث نقائص اور بڑھکوں کا سلسلہ شروع کیا اور افضلیت صدیق اکبر بی درکے متعلق صفحہ 288 پر

یہاں تک کھا کہ آنے والے شواہداس امری صرف غمازی ہی نہیں کریں گے بلکہ کچا چھا بھی پیش کریں گے۔موسوف اس میں تو بری طرح ناکام ہوئے کہ وہ تو این سباہے خمینی تک کسی سے نہ کھل سکا۔افھوں نے کیا کھولنا تھا۔البتہ اپنی رافضیت کا \_\_\_\_ نگا کردیا اوراپنی علیت وسدیت کی خود ہی ایسی شنڈی کہ اب کسی یا ہوش آدمی کیلئے ان کو بہچا نئے میں تر دوراہ نہیں یاسکا۔

#### سفيد جھوٹ

واضح وکھلا انکار اور بالکل سفید جموت ہو لئے ہوئے صفحہ 201 پر لکھا کہ در حقیقت افضلیت کے کئی پہلو پر بھی صحابہ کا اجماع ہوا ہی نہیں جیسا کہ آئے والے شواہد سے بیا مرروز روشن کی طرح عیاں ہوجائے گا کہ افضلیت کے موضوع پر جمہتدین صحابہ کا بھی اجماع نہیں ہوا۔ بلکہ خلافت پر اجماع کو بھی تھیاں کو بھی لوگوں نے افضلیت پر اجماع اسلیم کیا جو کہ تھی تھیں کے نزد کیک ایک فرید بلا مریہ ہے۔ ایماع کو بھی لوگوں نے افضلیت پر اجماع اسلیم کیا جو کہ تھی تھیں کے نزد کیک ایک فرید بلا مریہ ہے۔ ایک کن گھڑت بات ہے جس کی تر دید وتو تھی اولہ تو یہ وشوا ہد کتب سے کی جائے گی۔ انشاء اللہ اس

مصنف موصوف نے ندکورہ بالا پیراگراف میں سرپھٹول باغیانہ و بے مہارنظریاتی دہشت
گردی اور من گھڑت، کذبات وخرافات کی انتہائی کردی ہے۔ کیونکہ اعلیمسر تامام احمدرضا خان
بریلوی دید فرماتے ہیں اجماع کے رد میں اپنے استنباط پراعتماد صلالت ہے۔ (فوی دخویطدے اصفیہ ۵)
ایک طرف نصف صدی ہے ما وُنٹ ایورسٹ کو چھوتی علمی تعلیماں ووسری جانب اہلسنت
کے اخمیازی نشان اوب و تعظیم ہے محروم پا بر ہند دلائل واستشہاد کی آنکھیلیاں اس بات کا واضح شبوت

قار کین راقم پورے چیلنے ہے عرض گزار ہے کہ ہمیں مصنف'' زیدۃ التحقیق'' اور اُن کے حواریوں سے قطعا کسی قتم کی ذاتی پر خاش نہیں اور نہ بی فسادِ افراط وتفریط سے ہمارا کوئی علاقہ ہے بات صرف ایک شری مسلدی ہے جس پر اہلسدت کے عوام وخواص کا 1400 چودہ سوسال سے اجماع چلاآرہا ہے۔جس کا اظہار اہلست کے خطیاء بوری دنیا میں ہر جمعہ کوان لفظوں ہے کرتے ين - أفضلُ البَشرِ بَعْدَالْانبِياءِ بِالتَّحْقِيَقِ أَمِيرُ المُوْمِنِينَ آبِي بَكُرِ ن الصَّدِيْقِ رضى الله تعالى عدد يعنى انبياء كى ذوات قدسيد كے بعدست افضل حضرت سيدناصديق اكبر دورين اور جہاں اس عقیدہ کے منکر ہوں وہاں سالفاظ ہر جعد کے خطیب س کہنا اہلست کے سلف وخلف آئمید وصوفیاء کے نزویک لازم وضروری ہیں۔ بلکہ اعلیمنر ت بریلوی مدفر ماتے ہیں حضرت علی جو درکو حضرت ابو بكر عديق بهدريا فضلت دين كالقيده علقيده على قرض ب- (فتوى رضوبي جلد ٢٥ سفي ١٤٧٣) \_ حضرت مجدد الف فاني مدوفر ماتے بين كه خلفائے راشدين كاذكر جعدے خطبه بين ضرور اہلسد ك شعارين سے ب قدار الرحى كے ساتھ ويى ترك كرے كا جس كادل مريض اور باطن خبيث ب- (كتوب برداد فردم صداول)

گزشتہ چند سالوں سے مسلح رادلینڈی بالحضوص مخصیل گو برخان کے پرامن اعتقادی ماحول کونے و بالاکر نے کی بچھ خمیر فروش مختیفت فراموش بہرو بیوں نے ٹھان کی ہے۔ ہم نے تائیدایودی سے حسب مقدورا سطوفان برتمیزی کو' دلائل توربیہ برمسائل ضروریہ' کے نام سے کتاب شائع کر کے دوکے کی سعی کی جوالحمد اللہ کارگردہی کیونکہ اس میں ہم نے کی گئی لیٹی تشریحات و تاویلات کے معروکے کے کی سعی کی جوالحمد اللہ کارگردہی کیونکہ اس میں ہم نے کی گئی تشریحات و تاویلات کے بغیرایے و ندال شمکن دلائل اجماع افضلیت صدیق اکبر دے۔ پر جع کئے کہ آج دوسال گزرتے کو جی بغیرایے و ندال شمکن دلائل اجماع افضلیت صدیق اکبر دے۔ پر جع کئے کہ آج دوسال گزرتے کو جی

گربتان علم میں سے کوئی بھی جھوٹ مارخان اُن پراُ گشت زنی کی جرائت نہیں کر سکا۔اب جولائی 2010ء میں ضلع راولینڈی سے '' زبدۃ انتحقیق'' کے خوبصورت نام سے پہلا فصلۃ انفسیق ہے جو حضرت صدیق اکبر عبد کی افضلیت کے اجماع پر ڈال کر کھلاتح بری انکار کیا گیا یہ فصلۃ الفسیق پرانے و پوسیدہ رافضی نظریات و خرافات کی من وعن کر ارہے جس میں کوئی نیاعقدہ و موال ہر گرنہیں، گران کے حواری نگ وین و بقی جھوٹ مالوف، شم پروف، حرص دنیا جن کی منتہا کے مقصود ہے۔ گران کے حواری نگ وین و بی و بیگنڈہ کرنا ہے کہ ہمارے متکبر اسلام نے ''ولائل توریئ' کے انھوں نے جن کی جواب دے دیا ہے۔ اس وجہ سے راقم پر لازم ہوگیا ہے کہ کتاب '' زبدۃ التحقیق'' کے ایک حصے کا جواب دے دیا ہے۔ اس وجہ سے راقم پر لازم ہوگیا ہے کہ کتاب '' زبدۃ التحقیق'' کے مندرجات کا تخاف کے کا جواب دے دیا ہے۔ اس وجہ سے راقم پر لازم ہوگیا ہے کہ کتاب '' زبدۃ التحقیق'' کے مندرجات کا تخاف کے کہا جواب دے دیا ہے۔ اس وجہ سے راقم پر لازم ہوگیا ہے کہ کتاب '' زبدۃ التحقیق'' کے مندرجات کا تخاف کے کہا جواب دے دیا ہے۔ اس وجہ سے راقم پر لازم ہوگیا ہے کہ کتاب '' زبدۃ التحقیق''

 ائمہ مفسرین و محدثین دورہ نے جوجو بھی خصوصت وانضلیت حضرت صدیق اکبر خدد کے دلائل و اسباب بیان فرمائے ہیں اُن کا افکار محض قیاس فاسدہ اور دریدہ دھنی ، سیدز وری ہے کیا گیا حتی کہ صفحہ 63 پر حضرت صدیق اکبر جدد کے لقب خاص صدیق اکبر کو مشکوک بنانے کیلئے روایت لکھی کہ حضرت علی جدد فرمائے ہیں'' انا الصدیق الاکبر'' میں صدیق اکبر ہوں ۔ اور صفحہ ۲۳ پر کھھا کہ حضرت علی جدد فرمایا'' اللہ تعالی نے جرائیل درسہ کی زبان سے حضرت ابو بکر جدد کو صدیق کے نام سے موسوم کیا۔ پھر تماشہ میر کہ کتاب میں صفحہ 109,199,356 پر سے بانسری بھی نئی رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر جدد بحثیت خلیف راشد افضل الامت ہیں مگر خلافت بلافصل علت و سبب افضل سے بھر عمل فرمائے میں گوشش کی اللہ سبب افضل سے بھر جس نے اجماع کو قطعی شکل دینے کی کوشش کی اللہ تعالی اُن کو جزائے خیر عطافر مائے صفحہ 28 پر لکھا جن جن حضرات نے ایماع کو قطعی قر اردیے کی تعالی اُن کو جزائے خیر عطافر مائے صفحہ 28 پر لکھا جن جن حضرات نے ایماع کو قطعی قر اردیے کی کوشش کی افعوں نے اسلان کی خلاف ورزی کی۔

# چھلنی کا تعارف

کتاب کی تدوین کے حوالے سے صفحہ 15 پر مصنف کتاب کے بھائی نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ داہد حسین شاہ نے کتاب ' زبدۃ التحقیق' ' کو تحقیق کی چھلٹی سے گزار کراس کی افادیت میں بے پناہ اضا ڈکر دیا ہے۔

اب اس چھانی کا تعارف ہم قارعین کو کراتے ہیں جس کے بعد بیا ندازہ لگانا مشکل نہیں رہے گا کہ اس کفرید چھانی کے قارف ہم قارعین کو کراتے ہیں جس کے بعد بیا ندازہ لگانا مشکل نہیں رہے گا کہ اس کفرید چھانی سے گزرنے والی کتاب کی افادیت کس قدر آلودہ ہوئی ہوگی۔ زاہد شاہ کے خطابات ہمارے پاس موجود ہیں جن میں وہ ہر ملا کہتے ہیں کہ آدم برسسے پہلے تو کفر تھا ہی نہیں اب

-10-

جوتھوڑ ابہت آیا ہے اُن کے اندرے ہی آیا ہے۔ پھر کہا کہ نبیول کی تاریخ میں لاؤنا کوئی ریکارڈ جس نے ایک کروڑ کوکلمہ پڑھایا ہو۔ حضرت فاطمہ سیس کی اولا دکے دہ دہ کارنا ہے ہیں جن کوکوئی نبی بھی نہ پہنچ سکا۔ (نبوذریڈ)

قار کین جس چھنی پیمنیم کے مرکز ومحور میں اس قدر بے باکانہ بے ادبیوں، گستاخیوں اور تو بین انبیاء ہیں انبیاء ہنا ہے مصطفیٰ پینی فات بابر کات کو بھی نہ معاف کیا ہیں ہوں بلکہ حضور سیدالانبیاء جنا ہے مصطفیٰ پینی فاات ہوں کے باتی گوشے غلاظت تو بین سے کیمے محفوظ ہو نگے زام برشاہ کے ان ہی کھافٹ کیا گیا ہواس چھنی کے باتی گوشے غلاظت تو بین سے کیمے محفوظ ہو نگے زام برشاہ کے ان ہی کفریات کی غلاظت گوجر خان میں قاری ظہور حیدری پھیلار ہے۔

اس کتاب کے فضلہ کی معاونت میں ایک نام تحصیل کہو فہ کے گاؤں آزاد پتن کے ناگیطن،
مجمسہ فریب وفتن، تزاد منش ، آزاد فکر زبیر شاہ کا ہے۔ بیرصاحب بھی حدیث شریف کے غلام او
ومفاجیم بین کرنے اور نبی اکرم پیچی ذات عالی صفات کی طرف جھوٹ منسوب کرنے ہے سم مو
نہیں شرماتے اور علی ء کی تو بین کرنا ، خارجی بن تا، حرامی حرامی کے نعرے نگانا ، مناظروں کے جھوٹے
پہنچ کرنا پھر مکر جانا اور خوش مدو جاپلوی کا بیکر بن کردھوکا وینا ان صاحب کی فطرت ثانیہ ہے۔ جس کا
ریکارڈ راقم کے پاس موجود ہے۔ ہم نے معقول طریقے سے آتھا ہ کیا مگر افسوں کہ تو بدور جوع کی
بیائے نام دکام سے فریق بن کرآگئے اس لئے اب ہمیں عجلت کا الزام وینا فضول ہوگا۔

ایں چنیں ارکانِ چھلنی کتاب را عذاب شد

### اسول کے پر مجے

کتاب میں منافقانہ روش اس بات کی غیّا زے کہ مصنف موصوف کے افکار وعقا کد میں انقلاب تکبیل باچکا ہے جینا نچے صفحہ 160,121 ملا مظہ سیجے لکھاہے کہ وہائی شیعہ کا فر کا فر کے نعر ب بندس کی وہنگ بالا کے انقلاب تکبیل باچکا ہے جنا نچے صفحہ 160,121 ملا مظہ سیجے لکھا نے کہ وہائی شیعہ بطور جی عت بیسے مبتدع ہو گئے کا فرنہیں ہو گئے۔

حالا نکہ علم نے ابلسنت اورانلحضر سے امام احمد رضا خان بریلوی رمدیہنے واضح فر مایا ہے کہ شیعہ ور واقض میں مسلمان ملنا سے مشکل ہے جیسے کو ول میں سفید کو ملنا مشکل ہے۔ (نآونی ضویہ جدا سور ۲۰۰۰)۔صفحہ 20 پر مکھا ہے افضایہ ہے۔معاقلہ یا فضل کلی یا جزئی کی اصطلاحات تو بعض مثاخرین ہند کی اختر اعات میں انکا سدیت ہے دور کا بھی کوئی علاقہ نہیں ۔ پھراس کے خلاف صفحہ 178 پر لکھا کہ فضائل کی بنیادی طور پر دونشمیں مانی جاتی ہیں۔ ایک فضیلت فضل اختصاصی ہے ملتی ہے اور دوسری فضیات نصل جزئی ہے کمتی ہے۔ صفحہ 182 پر لکھا ہے کہ قلاں فلاں ہے انصل ہے کا قول باطل ہے نہ ہی یہ دین ہے اور نہ ہی یہ شریعت ہے ۔صفحہ 180 پر لکھا اس مسئلہ پر زیادہ لے دے کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی بحث وتمحیص میں پڑنے کی حاجت ہے۔صفحہ 240 پر لکھا اس پر لمعاچوڑا وفت خرچ کرنا ہے۔ود ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالٰ قیامت کوئیں یو چھے گا کہ میرے بند دل میں کون افضل ہے۔۔۔۔۔اور نہ قبر میں سوال ہو گا۔ صفحہ 284 پر لکھا کہ ہم رہے بچھنے میں حق بجانب ہیں کہ سیّد زید بن ملی کاعقبید قفضیل ملی کا تھا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سیّد زید بن علی بیردر کی اطاعت میں نفس ز کتیہ اور سیّدابرا ہیم نکلے معلوم ہوا اُن کاعقیدہ بھی تفضیل علی عدیمیں سیّدز پدین علی سرہ کے موافق تھا جبیبا

کہ گذشتہ سطور میں جملہ خاندان بنی ہاشم کاعقید ہ تفضیل علی بتایا گیا۔امام ابوصنیف کی بیعت سیّدزید بن علی سے تھی۔لہذا اُن کے عقیدہ سے بوری طرح متفق ہے۔صفحہ 359 پر لکھا کہ افضلیت عقیدہ کا مسئد ہے جس میں کوئی بھی دلیل طنی قابل قبول نہیں ہوگی۔

تعجب کی بات ہے کہ مصنف خود بھی اپنے مقر رکردہ ، صول و معیار پر قائم ندرہ سکے اور اس اسپنے بقول غیر دین ، غیر شرع ، فضول لے دے بحث پر طویل عرصہ لگا کر 400 صفحات پر پھیلی تذبذب و تفنادات ، لا بعنی تاویلات و اختر اعات اور گور کھ دھندیوں کی رذیل طومار کھڑی کی ۔ حالانکہ موصوف خود بھی کوئی غیر مندی یا ایرانی نژاو بیس تم بالائے تم بیک اپنی شان سیادت کوطات نسیان کرتے ہوئے ، لزم و بہتان طرازی ہے بھی بازند آئے اور صفحہ 122,129 پر کھانع کو تحقیق نسیان کرتے ہوئے ، لزم و بہتان طرازی ہے بھی بازند آئے اور صفحہ کاخول پر کھا ہوا ہے۔

## برقى فلاباريان

صفحہ 182 پر لکھ کسی طریقہ صحیحہ، جبت شرعیہ ہے ؟ بت نہیں کہ سرکار تھ نے فرہ یا ہوندال فال ہے ، فضل ہے ۔ صفحہ 180 پر لکھا قیامت کو اللہ تعالیٰ نہیں ہو جھے گا کہ کوان انصل ہے ؟ صفحہ 184 پر لکھاا، م ما مک عشرہ مبشرہ میں ہے کسی کو دوسر ہے پر فضیلت نہیں دیتے ہے فواہ ابو بکر ہوں یا میں ہے کہ کا دوسر ہے پر فضیلت نہیں دیتے ہے فواہ ابو بکر ہوں یا میں ہے کہ کا اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو نہیں ۔ حضرت امام ما لک میں ہے کا اس قول کی صفحہ 184 میں ہے۔ 189 تک نوب تکرار کی ۔ صفحہ 190 پر لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جملہ صحبہ کا مجموعی علی ہے بیا کہ بیا گئی ہے۔ افضل مانے تھے۔ صفحہ 191 پر لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہودی کے فول میں تریاس کا وظامی بندا کہ بندا کسی ہے مدینے مرفوع کہاا ہے گا

-13-

كيونكه ميامرا عنقادي ہےاور جمله مقائد سامي وتو قيفي بيں ۔صفحه 193 يرلكھا كەعبدالله بن مسعود سد کا مولی ملی سدر کے بارے میں افضلیت کاعقبیرہ شرع مبنی ہے صفحہ 194 پر مکھا حضرت عبداللہ ابن سعود علاركے شاگردانبيل انبياء جرديدك بعدسب سے افضل مانتے تھے اور حضرت حذیف جادر کے قول ہے بھی اُن کے افضل الصحابہ ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ صفحہ 196 برلکھا پہنے لوگوں کا پیکام خبیل تھا کہ وہ افضایت و درجات کا لوگول میں تعتین کریں ۔۔۔۔۔ سابقین مسمین کا مذہب توقف تھا۔صفحہ 197 پر لکھ افغنلیت خلفاء یا غیرخلفا کے حق میں کوئی حتی فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ے۔۔۔۔۔ فکر و دانش کو جان کے لاے پڑیں گے۔ گرمصنف صاحب کے ''لالے'' ر وافض کے یا ہے نظک نرالے اس مشکل مسللہ کو 198 پرخود ہی وں گندا لے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے بقیع شریف (مدینهٔ شریف کے قبرستان) میں مرحوم سحایہ عادیہ کے متعلق فر مایا بیاوگ تم ہے بہتر ہیں اس حدیث ہے۔ ظ ہر بمواوہ سب ہے افضل تھے۔ حالا نکہ قامنی عیاض سے ابن عبدالبر کی اس روایت کا روکیا ہے . (شرح مسلم از سعيدي جده سني 882,881) الى صفحه يرد وسطور بعدالكها الم مقدمد كمشتملات سة صاف ظابر بكر مسئله افضليت نه ضروريات دین ہے نداس میں بوری اُمّت کا میک ساتھیدہ میکداس کے مصادر شوت بھی جا بحاسقیم وضعیف ہیں۔ قار کین اس قدر نمند زور ، سبہ قرژ ، سر پھٹول ، بیر ن لوڑ اختراعات وخر فات کے بعد اہلسدے کو دھوکا اور ایں سیادت کولوٹا بناتے ہوئے صفحہ 199 پر مکھا کہ فقیر کا مذہب ہے کہ حضرت الويمرصديق مدركي افضليت بحيثيت خليفه راشدك برحم بسال مبتيت سيرآب أففل المت

تاقی کے چھے عارض کا شور

تحارش کی ڈم میں تناقض کی ڈور

صفحہ 2012 پر تاہم نانوتوی دیو بندی کی بولی میں لکھ کے زمانے کے تقدّم کو بالذات کوئی شرف ماصل نہیں اور خلافت کے تقدّم کو بھی حتمی طور پر دلیل افضلیت سمجھنا سا کیے علمی غزش ہے۔ صفحہ 210 پر سات صحابہ کے حوالے ہے کہا یہ لوگ حصرت علی می درکو دوسر ہے بھی صحابہ سے افضل سمجھتے تھے صفحہ 210 پر لکھا یہ ضروریات دین ہے نہیں جسیا کہ فقیر نے سلامہ ابن عبد البرکی کتاب ''ارسنڈ کار'' اور قطب الدین د بلوگ کی''مظاہر تی'' کے حوالہ جات ہے اس کے غیرضروری ہونے کو الجامل کے خیرضروری ہونے کو الہ جات ہے اس کے غیرضروری ہونے کو الجامل کے نیر سروری ہونے کو الہ جات ہے اس کے غیرضروری ہونے کو الجامل کے نیر سروری ہونے کو الہ جات ہے اس کے غیرضروری ہونے کو الجامل کے خیرضروری ہونے کو الہ جات ہے اس کے غیرضروری ہونے کو الہ جات ہے اس کے خیرضروری ہونے کو الہ جات ہے اس کے خیرضروری ہونے کو الہ جات ہے اس کے خیرضروری ہونے کو الے خیر سے کرد یا ہے۔

کھانے سے حظ نہ اُٹھایا۔ تلاش کنکاش میں اپنا چین و آرام یک لخت ترک فر مایا۔ ۔۔۔۔۔ سخت تعجب کہ وہ اکابر دین اس ہے بحض عافل جائیں اور 350 بری بعد ابن عبد اسراس پرآگا ہی یا ئیں۔ جبکہ متاخرین کوعلوم روایات ہے جو کچھ پہنچتا ہے متقدّ مین ہی کے و سطے سے ملتاہے۔ اب دوحال سے خالی ہیں۔ ماتو بیر دایت ان اکا بر کوجو کہ ابن عبد البر کے بھی ائمہ مش کے ہیں پینجی اور عیاذ آباللہ ان سب نے اس کے چھپانے پرا تفاق کرلیا۔ جب تو سخت مصیبت ہے ایسادعویٰ کرنے والا اپنے دین ے ہاتھ دھو بیٹھے کہ تمام تمر کا شریف، قرآن وحدیث جو پکھ بہنچ اُنہی حضرات کے واسطے سے پہنچا۔ جب یہاں انھوں نے بیک روایت کی کتم ن پر اتفاق کرلیا تو امان اُٹھر گئی۔ کیا معلوم ایسے ہی اور بہت کیات واحادیث چھیے ڈالی ہول اور پر رافضیوں والا ندہب ہے کہاصحاب رسول ﷺ نے قر سن مجید میں بہت تبدیل و تنقیص کردی۔ اعوذ باللہ یا یہ ہوا کہ انھول نے اس پراطلاع یا تی ادراین بصیرت ناقدہ ، قریحت واقدہ سے اس کی بے اعتباری و ناسزاواری دریافت کرلی۔لہذا اس کی جانب التفات نه كيا اورائ خلل انداز اجماع نه مجها توب ايك ابن عبد البرك كهني سائن اكابرائمه كونا معتر بھنا کیونکہ مدفوع (معتر) ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔حالانکہ اہل خلاف جب رجوع کر کے شریک جمہور ہو جا کیں تو خلاف سابق محض مسمح ں ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔کیاار باب قلوب سلیمہ جماع کامل قطعی کی مخالفت سے بچتے ہیں اور سوا دِ اعظم کے خلاف کو کوئی آ فت نہیں سمجھتے ۔۔۔۔ بہت مبسائل سلّمه مقبوله جنهيں بم اہل حق ابنادين وايمان مجھے ہوئے ہيں اُن كےخلاف بھى ايسے اقوال مرجوحه، مجروحه بهجوره،مطروحه بتناش ل سكته بين كتابول بين غث وتمين ،رطب ويابس كيا پچهربيس موتا مگر خدا سلامت طبع دیتا ہے قصیح وسقیم میں امتیاز متیسر ہوتا ہے درندانسان ضلال بدعت یا وبال حمرت میں سرگردال رہ جاتا ہے۔۔۔۔۔ خالفت جمہور غیرة ی رائے کوخوب (لیمنی زیبا) نہیں اس میں فاکدہ بی کونیا ہے؟ کیا عجب کداس خالفت پر بالآخر وہ با تیں مترتب ہوں جن کا انجام محمود نہ ہو اسکا نہ کرے کے سنیوں کے اوٹی نو آموز ہے بھی صادر ہوں ماموز ونی توروز از ل سے بدتا ہوں کے حصہ میں آئی۔۔۔۔ ظنیت کا خدشہ پیش کرنامحض بے سود مضرت سیدالواصلین ابوالحسین احمد فوری رویوں کیا خوب فر مایا کہ تفضیل قطعی ہوتو فرض اورظنی مانو تو درجہ وجوب میں ہے۔ دونوں کا خلاف نفس کوق اٹم میں یکسال پھرظنی کھمراکر کام کیا نکلا۔

کیا ہر بنائے ظنیت ترک واجبات جائز ہے۔ اس طرح بیمخالطہ کہ مسئلۃ فضیل ضروریت

دین سے نہیں محض جہالت ہے۔ اہل تحقیق کے نزویک تو حقیقت خلافت خلفائے اربعہ بھی
ضروریات وین سے نہیں تو کیا اس سے افکار کرنے والا آفت گراہی سے اپنے کو بچا کر کہیں لے
جائے گا۔ (ملحما مطلع اتمرین)

صفحہ 213 پر لکھ بیس صحابہ حضرت علی بی دریا ور بین عوام بید یکوساری اُمّت ہے۔
افضل سیجھتے سے صفحہ 217 پر لکھ فضلیت صدیق سی دریا ور جب ہون و ورحاضری بدعت ہے۔
قار کین سلف وخلف میں کسی نے اس مسئلہ کی وجوبیت کو بدعت نہیں کہ نہ قائلین کو بدعت بیس کہ نہ قائلین کو بدعت ہوں کہ بدعت ہوں کہ بدعت و بخض علی سیدروالا کہا ہے۔ بید مصنف کے ابلیسا نہ و رافضیا نہ تو ہمات و الزامات ہیں حالانکہ وجوب افضلیت صدیق اکبر سیدر کی خارجی کہ اور کی خارجی کو بدعت علی ہوری و نیا کے شنی مسلمانوں قائلین و جوب افضلیت حضرت صدیق اکبر سیدر کو بدعتی و بغض حضرت علی ہوروالا کہنا بلا مسلمانوں قائلین و جوب افضلیت حضرت صدیق اکبر سیدر کو بدعتی و بغض حضرت علی ہورہ مخالف مراولینا بلا مسلمانوں قائلین و جوب افضلیت حضرت صدیق اکبر سیدر کو بدعتی و بغض حضرت علی ہورہ مخالف مراولینا

وہ بھی و بین و تہت کیلئے یقینا ظلم ظیم ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 12 پڑھوتر آن کریم میں اہل بمان کو خسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے اور مصنف نے نور صفحہ 217 پر لکھ حصرت ابو بکر صدیق و حضرت علی عرض کا ہے جیسے نفل بعث موسول کا افضیت کے اختلاف میں دونوں جانب حق دائر ہے۔ فرق اولی وغیراولی کا ہے جیسے نفل بعث یا کھڑ ہے ہوکر پڑھنے میں جی در ہر ہے مصنف موصوف کسی بات پر بھی تفہر تے نہیں لگتا ہے موصوف کی قلب زیوں کو مثال ماضی میں محال صرف کی قلب زیوں کو مثال ماضی میں محال صرف مصنف موصوف کے بیار احال اور تحقیق ہوگئی ذیل وضلاں مصنف موصوف کے نسیان کا کمال جس ہے شخصیت کا ہوگی ٹر احال اور تحقیق ہوگئی ذیل وضلاں نوٹ کی حواریوں کی ڈھال نوٹ کو بھال جو سے کھی جا ہوگئی دیاں وضلاں اور تحقیق ہوگئی ذیل وضلاں اور تحقیق ہوگئی خواریوں کی ڈھال نوٹ میں کو تبینی غدار میں کی چول۔ ایسا کیوں ندہوکہ ابوز ہرہ مھری شیعہ ہوگئی دیس قطلہ النفسین کا قبلہ گاخذ ضلال

موصوف نے صنحہ 210 بر تکھ سف صاحبین میں بید مسئلہ بدستورا ختلانی گزرا ہے اورصفیہ 219 برلکھا سی بری بھری تعدور کھی تھی جس کے اہل حق سے بنا چانا ہے کہ بید سئد ہوتا ہے کہ بید سئد ہ تا برن ع ( بیشی اختا الی نہیں تھا ) صفحہ 30 برلکھ ہرز مانے کے اہل حق کا اجماع جمت ہے سفحہ 225 برلکھ تو منی ہوقال فی قاطی قرطبی اور امام احربین نے افضلیت کے طنی مونے پر ہزم کیا ہے اور یکی اُن کا مختار ہے مصنف فصلة النفسیق خوشتودی روائض میں ایسے جو اس ہونے پر ہزم کیا ہے اور یکی اُن کا مختار ہے مصنف فصلة النفسیق خوشتودی روائض میں ایسے جو اس بوختہ ہو گئے ، وریہ خیال تک ندر ہا کہ وہ اب اُن سُن خ کو ٹھھکا نے لگار ہے ہیں جس پرخود بھی ہرا جہ اُن باز جہ اُن کا مقدر ہوتا ہے ہوئے لکھا ہے اگر اجم ع ہوا ہوتا تو جی بی جس کی کے نظر ہوتا ہے۔
میں ختیت کی کی گئے اُنٹر تھی اجم ع خوش تام مفید قطعیت ہوتا ہے اُسکام کو کا فرجوتا ہے۔
میں ختیت کی کی گئے گئے ہوئے کہ مصنف موصوف اجماع کی صرف ایک تشم ہونے کے قائل

ہیں گر پھر برا تاخیر قلابازی کھاتے ہوئے صفحہ 226 پرشاہ عبدالحق محدث دہلوی کا قول پیش کیا کہ دعویٰ اجماع درست ہے لیکن وہ اجماع افضلیت کے طنی ہونے پر ہوا ہے۔ پھر چند سطور بعد لکھا بتلا ہے بیا ہماع کی کوئی قسم منعقد ہوئی تھی ،سکوتی یا مرکب؟صفحہ 268 پرلکھا صحابہ کرام کے اقوار خلافیہ کواجماع مرکب کی حیثیت حاصل ہے۔

# تاريخ دانس

صفحہ 217 پر لکھا اگر افضلیت صدیق اکبر رورد دیراجماع ہوا ہوتا تو چوتھی یا پانچویں صدی ہجری کے تو کری فصف ہجری کے تو گوری کے آخری فصف تک تو یہ مسلکہ جماعی ہویں سدی ہجری کے آخری فصف تک تو یہ مسئلہ جماعی ہویں تھا اب کہیں را تو س کی تنہا ئیوں بیں اجماعی ہوگیا ہے۔ا ہے متاخرین ہندک کرایات میں شار کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ 228 پر لکھا امام ابوالحن اشعری متونی 330 ہجری نے حضرت صدیق اکبر رورد کی افضلیت قطعی قر ار دی ہے۔

قار ئین مصنف موصوف کے حافظ کی داد دیجئے اُدھر لکھتے ہیں ادائل اسلام سے دسویں صدی ہجری کے نصف آخر تک بیطعی نہیں تھی۔ دراب کہدرہ ہیں کہ 330 ہجری میں قطعی قرار دے دی گئی۔ صفحہ 267 پر لکھا افضلیت صدیت اکبر رہ دید کے دعوے دار تھوڑے ہیں۔ صفحہ 269 پر اجماع کھا افضلیت صدیت اکبر رہ دید پر اجماع سے مراداکٹر اہلسدت و جماعت ہیں۔ صفحہ 268 پر اجماع مرکب پر بحث کر کے بتایا کہ اس پڑھل کیا جائے۔ صفحہ 269 پر لکھا اجماع مرکب ہمارے دائزہ گفتگو

ہم شیخ کی سنتے سے مریدوں سے بردگ تحریر سے دیکھا او عمامے کے سوا آئی مصنف فصلة القسيق نے بون صدی کی محنت شاقہ و پر یکش سے بن کھانے کے فن جن ایک مہارت نامہ مصل کی ہے کہ و نویش پائے جانے والے کا ہے بی فرقے کے نہیں بلکہ و گرتمام رکھوں کے ناگوں کو بھی وت کرویا ہے۔ بیجان ایرانی کے ایسے انداز زندگانی کے باعث قلرظلمانی کا مضبوط اور حدیث و بیمانی کی صفات نور انی کا مغلوب و معدوم بآسانی ہوجانا تو بدیمی کی بات ہے جس مضبوط اور حدیث و بیمانی کی صفات نور انی کا مغلوب و معدوم بآسانی ہوجانا تو بدیمی کی بات ہے جس پر مسئلہ نکان سیّد ہ با غیر سیّد ، حادث موج و حادی گل مرکا لمہ قاضی تحد شفیح صاحب کرلیا لوگی مدھور کا لی سیّد ان مزد جات شاہد جی ۔ اللہ تعالی قرآن پوک جی سیّد ان مزد جات شاہد جیں۔ اللہ تعالی قرآن پوک جیں نرماتا ہے نام دی کے فی قصیصہ م عشر ہ 'آنو لی گائیا۔ (ایوسف آیت نمبرااا) گزرے ہوئے فرماتا ہے لئے دی کو فی قصیصہ م عشر ہ 'آنو لی گائیا۔

موصوف برق رفتار قلابازیں میں اپنے مراجع و مآخذ کی تباہی کا خیال بھی خدر کھ سکے تو المسلمت کی خدمت وعزت کاشرم کیے کرتے ؟ یہی ھال اُن کے جواریوں کا ہے جو کفر کی چھتیاں لئے عقا کد ابلسمت کو تفرآ لود کرنے کی علی مشکور ومردود کررہے میں ۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ اپنے جدی میں اُن کی مشفق مذہب مہذب حق المسمنت وجماعت کو ہی رزم گاہ بن کر مہارت کے جو ہردکھائے جا مرت بی دخیا و جا بی دنم گاہ بن کر مہارت کے جو ہردکھائے جا کہ وہ بیل دنمیاء وصی بیک تو بین اور ابلسمت کوجرای حرامی کے نعروں سے نواز کر غیروں کی تمک صالی کی جاری ہے ۔ کی جاری ہے۔

اہنی آس بھٹ کیوں نہیں جاتا اس نیرنگی زید نہ پر سٹی آس بھٹ کیوں نہیں جاتا اس نیرنگی زید نہ پر سٹی 232،232 پر دل کل حملے کئے کہ (حضرت ابو بکر صدیق وحضرت ملی مردو) میں سے سٹی دورس نہیں دینی جائے (لیٹن تین نہیں کرناچاہئے) اور سفیہ 234 پرانکور ہے

بين افضليت كے تعين ميں اہلسدے ميں ايك حد تنك آزادي تقى رصفى 111 برلكو، بارگاہ رس ست ع ہے فیضیاب توگوں کے مختلف پہنو ور مدارج میں ۔صفحہ 244 پر مکھ حضرے او ہر رہ ور دفرہ یو کرتے تھے کہ بے شک حضرت جعفرطیار رور نی اکرم پینے کے بعد تمام پڑگوں سے افضل ہیں۔ اس روایت پرایی طرف سے بول ہاشیہ ار کی کی حضرت ابد ہر پر ہوری پیدائے از تشم عقیدہ ہے اور عقا مدتو قیفی ہوتے میں رجس میں قیاس صحافی کا جَل تسلیم نہیں ہوتا ہذا حدیث حکماً مرفوع ہوگ ور صفحہ 109 پرحفزت عمر بل خطاب فلیف راشد ہ رکی روایات جن بیل فلندیت صدیق اکبر رو مکا و کرے کواہے: قبیاس فاسدہ ہے دوستانہ کے معنی میں بدل کرنا قابل ججے قرار دیا ورحضرے عبداللہ بن عمر حدر جو كيفيل القدر صحابي بين ك متعلق صفيد 241 يركها كدان كاشار فقلها صحابية بل أبيل موتا تھا ابتدا اُن کی رہ بت سے استد ، ل نہیں کیا جاسکتا۔ ورخودای کتاب میں مام شافعی کے شعارے ستدلال كرك انضيت حفرت على سرر كالحقيده عابت كياس سے برده مراوركي نظرياتي ومشت گروی ہوگی کہ معن نی رسوں کئے تیں اور ہے کا وشل تو ، کن تشعیم واستدل کے نیل ،ورخو واپنے ہی کہیں بلكدائي بعال متى حواريول كو يحى ب على مياسي موات كدعة تدابلست كواي قياس س بلدخوف بارسيجه اطفال مناورمعجه 249 برنكها حطرت عبدالتدائن مسعود مهدكي جميع صحاب برافضيت فاعقيده ا یک واضی عقیدہ تھی جو ال کے تلامدہ شل متفقہ طور پر پایاجا تا تھا۔ صفحہ 253 پاکھ عفرت الاستان، ور سيخ والدحفرت على ودركوحفرت ابو بكرصديق وسيت أفض سجحة عنه ور ومنش ورولا قول و فعل خلفات ر. شدین کی طرح ترع می سندوجست کی حیثیت رکھتاہے۔

#### تمانوی نکر

صنى 257 ير ميد من شريف كر معزت على و دراية ين كلوق عبد كيورا ال كي الشاق من

قیال آرابیول اور خر اعات گوئیوں کے ہے جوہر دکھ نے کہ مولوی اشرف عی تف نوی و یو بندی کو بھی ہوں کہ گیا اس بھی ہات کر دیا ، آبیدہ س جگار احدیث ) ہیں حناب حضرت علی بید کوسب مخلوق سے افغال کہ گیا اس سے مراوس ری امت ، س دے میں ہیں ۔ انبیاء جرمہ بدا ہے عقی سے مشتقی ہیں ۔ بیبال مرکا در دو عالم مادہ جن ہن ہر مسائلوق سے جی فی مانا دیک جحت قویہ شرعیہ ہے ورصحابہ کرام کا س پر عمل فرا مانا دیک جحت قویہ شرعیہ ورصحابہ کرام کا س پر عمل فرا در اس بات کا جو تھیدہ سے جالکہ مت کا مجموعی عقیدہ ہے۔ یہ س کو تی تاویل ممکن نہیں ہوگی۔

ق رئین میتی مصند الصبیق کے مصنف موصوف کی 60 سا مدمہارت تفید کی سرپھٹوں کا رئی ہی گئی ہوئی میں میں میں مصنف موصوف کی 60 سا مدمہارت تفید کی سرپھٹوں کا رہ فی کی ہی میں کی در جگ ہنائی اور دارین رسوائی جس پر بلہ جھجب بڑے دھڑ سے ہے کہا کہ یہاں کو کی تاویل ممکن نہیں ہوگی۔

مشہور ہے کوسٹی اعظی کے منتقوی استیعاب الدرتی ہے اور کسی طاص مسئلہ برتو آن کا چوکنا بن عوری پر ہوتا ہے گر موصوف فصدہ میں لی سیج ڈی مخز ن خصام استئیر خاص وہ م نے بہال سیہ عقدہ کش ٹی انتشار کھ کی در وضاحت ندفر الی کہ خود آن کہتے بھی اس میں اب مزید قلابازی و تاویل ممکن رای ہے یا کہتیں ؟ مصنف موصوف کے فن علم کلام سے مستفیض ہونے کیلئے چند گر ارش ت سرایا ہی رہیں کہ کت ہے کے صفحہ 20 پر لکھ فضل کلی یا جزئی کی اختر عامت متاخرین مند کی ہیں۔ جن کا سنیت سے دور کا بھی مد قرانیس ہے مرادسے تھوتی ہے اسوال ہے کہ صفحہ 257 پر حدیث شریف کے دد (2) الفاظ انٹیر الدران البرین سے مرادسے تھوتی ہے افضل لین اختر اعامت مصنف کیوں نہیں ؟ يهال انضيت كاستيت كباوركيد عداقة قائم بواج؟

اب اگر فلا باری کھا کرجزئی کی تاویل کروتو بھی دیار میں سوال قائم رے گا۔ کے نفشل جزئی کا کیسے دور کب سنیت سے ملاقہ قائم ہواہے؟

بوری کماب ش سب سے زیادہ زوراس برلگایا کرکی کی بھی فضیت پراجہ عضیل جوااور یہاں سفیہ 257 پر افضلیت سیرنا حضرت علی مدرکو ناممکن الگاویل طور پر بعد از انبیاء سارے صحاب

بلکه سری مت کا ایبا مجموعی عقیده ثابت کیاجه روسه که جس میں نبی کون و مکار پید کی خصوصیت تا نمد کو بھی درخورانتن نبیس سمجھ جار ہا۔ حضور شفیع معظم ، ثور مجسم ، مالک ، و جہاں ، دولہ ع لامکال ،

عمّارگل بنتم الرسل، خالق کے محبوب حضرت محمصطفیٰ علی عظمت وشان ہے حدیون میں ایب سوقیانہ و گستا خاند، نداز خار تی و و ہالی ذیا ب کا التیار ، منی سیّد کا ہوسکتانہیں بیکاز ، کیسے ممکن کہند ہوں روافض

ال يل كار برداز، يناه يخد ازي بران برداز العية اين

اے پائے نظر بروش عیل آگوئے تی عاد ہے استحصول سے بھی جان تو یہ ل ہے ادبی ہے

مصنف موصوف ہے سول ہے کہ کیا تی اکر مہین کی تصوصی تا کید کی احقیاج کے بغیر افضایت مولی علی مدرکے س عقیدہ میں شیعہ کے اُس تظریبا کا تکس نہیں پایا جاتا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مام

معصوم مامور من القديموتا ہے؟

صفیہ 293 پر تکت منطقیہ کھیا کہ بیقطعا غیر منطقی بات ہے کہ کوئی دائل تو کسی اور کی تاہمسری کے پیش کرے اور افضل کسی دوسرے کو سمجھے۔ أنمه كي توفيين

صفی مبر 299 پراہ م شافعی پر قوم برک کی تہمت لگاتے ہوئے مکھ ، ہفی ہونے کے باطے ے بھی جن بونے کے باطے ے بھی جناب حیدر کر رہ مدری فصلیت کا عقیدہ کپ کے لئے ممکن تھا۔ صفحہ 327 پر ، م ابوالحن اشعری جو کہ آئمہ عقائد میں سے جیس بقدر ، م بیل کے متعلق کھ کہ وہ انضیت صدیق اکبر مدر کے اندھا دھند داگی بیل رصفی 216 پر لکھا کہ امام ابوطنیفہ مدر جھٹرت زیر بن علی بورج کے شید میں سے تھے۔ سنی محدول فرمار ہے تھے۔ سنی حقے۔ سنی 255 پرلکھا مام سیوری این دلائل کے ضعف کو محدول فرمار ہے تھے۔

قارئين عجب جا بكدئ ہے ادھرعقیدہ افضیت حصرت علی صدر كيدے نسبت قومیت كوبھی ممكن وكافی جحت ونا جار ہے اور دوسری جانب عضیت صدیق كبر عند كيائے كى جمى وليل وجحت وناطرو نسبت کوه رخور، متن اور دکل ، عتب رئیس سمجھا جار ہا چنانچے صفحہ 109 پرامیر کموشین خیف ر، شوسیّد نا حفرت عمرين قطاب بمعد كارش و " بيتدُب ، حيرُما ، احبُ إلى دشور الله " ككوكري حاشیہ آرائی فرمائی کہ بیباں دخل تایا س صحابی کے باعث ال روایات کو حدیث مرفوع عظمی کا درجہ نہیں وياج ئے گا۔ جو تکہ شخین میں ووست ندہے۔ لہذ الس طرح کے الله ظادوی پر طنی ہمو سکتے ہیں۔ اس نیرنگی فکر کاماتم سیجنے کہ دہ م شافعی سے دیکے ایفہ ظامیں اپنے قیاس کی پیجر لگا کراُن کو تفضیلی تابت کیا جار ہاہے اور خلیف راشد حضرت عمر سدر کے ارشادات کو بینے قیاس واختر ای معنی دوستان کی وُوراز كارابيسى تاه يلول سے آنو دوكر كے تين (3) واضح ورمحكم وستندمض ف الفاظ "حير ، سيد، آ حــــــُ " ' کوبے معنی ونا قابل استدلا رکہا جار ہاہے تا کہ افصلیت سیّد ناصد بِق اکبرہ دیٹا ہت نہ ہو جائے۔ صفحہ 308,299 پر کھھا کہ یقینا حفرت امام شافعی دررکے ان اشعار ہے ' ن کاعقیدہ کھل کرساہتے " جاتا ہے۔ سنجہ 304 پر سمکھ اتھوں ( بینی مامشافعی صدر ) نے جواشعار فرمانے اُن میں خاندان بنی ہاشم کے خوٹی خاندانی ماحوں کا و باؤمعلوم ہور ہاہے۔مصنف موصوف ہے گزارش ہے کہ ذرااس منطق کی وف حدث فرہ کیں کردوستاند، ورمغلوم ندیس ترجی سے حاصل ہوگی؟ قارتین احضرت سیّدناعبدالله بن عمر سدیجین میں بی اپنے والدسیّدنا حضرت فاروق اعظم مدركم الم ينان لائد أي كرم على كالم المراح المن المراف كالمرتق أن كي عرتقر با 25 سال ب زياد التى آب كاشار جليل القدر مى بريد مش بوتا ب مرمصنف "فصلة الفسيق" فعل 241 ير

ال عداف حد رادل من تا سے کیا ہے تین از مدہ ہے یا فضلہ انتخاب و کدا ہدے وہم ی و حد برای استفادہ تعقب و کدا ہدے و حد برگی اس فئند پر ارشندرہ ہے تعلہ کی فکری آ رگ و شریع تی وہشت گردی و کھئے کہ حضور شن فیض و فرم محموب رہ کا بنات مربع فاسم نیم وہ رکا ہے اندہ تنظیم محلی بانفسل شاگرہ 25 سال کی عمر میں بھی شعدر بوغت کوئیس بھی سکت اور اس کی رو باہد و رشود ہے وہ مثانی رور کے شعار پر بھی ترجیح کا ورد نیس رکھتیں جبکہ وہ مشافی مرد کوئی مشمال ہے 3 سے 15 سال کی عمر میں حاصل ہوگئے۔

اُئی سمجھ کی او بھی ایک خد ند دے دے دے آدی کو موت پر سے بد ادا ند دے

صفی 329 پر اس کے قاضی ہا تھ ٹی فرائے میں مسار تعضیل اجتہا ہے جس میں خطاء معل خطاء معلی خطاء معلی خطاء معلی فرائی ہے جس میں خطاء معلی ہوئی ہیں جارہ ہا تھی ہارت کی اس میارت پر است بر جاتب ہرہ ورائن تحقیق کا سازہ مار حظار کیجئے لکھ کے حصل طارع میں وقا اگر تفصیل میں حقیقت اعداش کر ہے تہ وہ ہرا اتواب ملے گا اور تدوریا فٹ کر سکے قو کہ الواب ملے گا مہر نوراس پرمو خذہ فہیل ہو

گا موصوف کی ساری کتاب میں پُر رورزٹ میردہی کے مسئلے تقصیل ضروریات و بین ہے نہیں اس کو اہمیت نہیں دین چاہیے ءاس پر لے دیے نہیں کرنی چاہیے نفصل کلی وجز نی ہندی اختر اع ہے اس کا ستیت سے دور کا بھی عد قد ترین گرقد بازی کھاتے ہوئے اپنے ندکورہ بالا اختر، کی تیمرہ میں بیٹھیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی سئل تفضیل میں حقیقت کو تلاش کرے تو دو ہرا تواب ملے گا اور دریافت و تلاش ن*ەڭرىسىنىي* يىخى حقىقىت تىك نەبھى ئىنچ ئىنچى <del>سىك</del>ىتۇ تلاش دىمنت رايگا نېيىن بوگ اور بېربۇرغ يىلىخ كىيىتىم كامو خذه بهي تبين بوكا بلكه كهرا ثواب يائے گا۔ صفحہ 330 میر قاضی با قلانی کے حولہ سے لکھا کرتو قف (اس مسئلہ میں خاموقی) کرنے واے زیادہ فی بجانب وروری کے زیادہ قریب ہیں اس سے میدمات م نشر ہے ہوگئ کہ کی محالی یا اُمنَّى كَانْفَصْلِ صَرور يابت و ين عن سينتيل وريه سكوت وتو نف درست بنه بوتا ـ صفحه 331,332 پر لکھاامام ہازری و باقلانی ہے مسکد تفصیل میں وو (2) رائے ہمو رکرو پیج ایک و قف کوزیاد ہ من سب وجائز قرار دے دیو و مرااس (مسئلہ ) بیس سی برورے تو المحلفہ بیں ہے کسی کوچھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کرسحا یہ کے بال پے مسئلہ جنتہاد ہے ہے۔ ۔ ۔ ۔ سرکار و وعالم ﷺ کے قول ال صحابى كالمجوم ديهم عنديتهم هنديتم كيمطابل بدايت عاص يوج كالادا سی با ام ما ب توال سے باہر نہ جائے اور کوئی تی بات ناگھڑ لے جبّد خواتی بات گھڑتے ہو ۔ سنی 295 پر مکھا کہ ومنوب حضرت کلی مردرے عقیدہ کے جیس انقدر سحاب والل بیت مدم، ٹی ا کرمی کی مجس شوری کے مجب نء تمید فقیر بصوبی و علا و کی تھے۔

#### مُعْمِنُ ﴿ أَلَّوْرَسُولَا

سعى 309 مل رسول على تبهت وتومين كرت بوع الله كدا غد ال بيت كي مفعور س

جنگ کی غراض وضییت حضرت علی سرد منواناو ققد ، رحاصل کرنا فقد مفصل عبارت و بل میں ملاحظه

قار کین غور فر ، کیل کیا اب بھی کوئی شک باتی رو گیا ہے کہ ڈیٹ سل کی آڑ میں ان فرقہ و را نه و گتاخانه نه و دکاوفسا دیین کسی خفیهٔ باتھے کا رفر مالی نہیں ؟ کیا مصنف موصوف بنا سکتے ہیں کہ بیر منعتیس بمن گھار تیں ،اختر عتیں ،خباشتیں ، یا ریلی عنائتیں ہیں یا ایرانی عناطتیں؟ کیا دھری ہیں ان

زون نه ين الل بيت ك<sup>عظم</sup> تتين ؟ كيانيس بيمخ تجوري حوشامدين؟ حضرت بدل ره دے متعق لک که نبی پاک پیری جارگاہ میں جانے کھرے آجی تھی استے

تي ريت عمل کھو ئے آ وگ بھی نتھ مامد الدائت، مدمد لغار الدائر HP\_14

مع 155,156 يكس سبات يسك عن شيعه كاط ق. ١٠٠ وتوصحاب الأجيل م ماه ب

سقى 343 ياس الصديت ممسده مدورال على بعالي بد ت موال ولي و حوط ب

صفی 341 پر لکھا کی شہاب اندان سے وروں اسات جہاں ن (خانا در شدین) کے موسط میں ا بھل سے پر میں انتقابیل سے یا رہ اُسر کی ن شھیل وال پر میسائل ہے تو س کوول کا جید منا ہے جنبہ

صفی 309 پرلکھ اس ۱۰ میں جونجر کیکے میٹری چیل رہی تھی جس سے مہر دار نودا مام مسیل مید منتقے بعد ميل ريدين طي سيدننس ركيه ستيريز اليهم او سيحي بن زيد وغيره و سرق مداور دبنم بوسط أن كالموضور ؟ اعوت سکی قفد که جم بوگ ۱۹۵۰ رسول هذاور ۶۰۰ اید ملی مه لا مرتضی انتقل ایرتست به بازاجاری

موجِودگی میں بدیعذر شرمی کوئی دوسر، سربر وجمعلت نبیس ہونا جا ہے ورشد دوسرے سی بے کر م جات اور

خف نے راشدین مدیکی اور و کے فرادا پی طرف دعوت و یہ بہتے تھے یے خروخو ود ورحاضر کے

انتورکو چھائے یار عگر بیغرہ معدد وں مرق من وی شہودای و لیے خیر بین تنام میں کہ سکوآپ سے فا سویر کہ بین یا نوشند دیو رنگر اس پر پردہ نیس ڈال کئے کیونکہ بیغرہ خود صحبہ کرام میں بہیں ہوغیر بائنی ہے ماشا، سفحہ 112 پر لکھ محسوم ہوتا ہے کہ یہ تقیدہ صحبہ کرام و تا بھین عظام میں دیمکا ہے۔ سفحہ 334 پر لکھ کہ یہ بچھنا کہ مسئد افصلیت سلف صاحبین جس متعقد تھا نیمروا تھا تی بات ہے موصوف مجھی پردہ ڈالنے کے دائل ور مجھی پردہ نہ ڈالنے کے بھی تو تف و خام ہوئی کے بھی سید تو ٹر نعرہ ہزی کے یہ رفتہ دفتہ ہوئی کرتے ہوئے کہ اس خود ہی قاضی ہے ضرور یہ شیعیہ غین نی ور میہود بیت نورزی سفحہ 333 ہے بیس میون جوری کرتے ہوئے کھا کہ (سمسئلہ جس) کسی ہے تو سے اختر اع کر نیکل منجائش نہیں

قار نین اس قدر د ضاحتی تیمر دخو دی کیا گھر معاً اجماع محابہ کرام ہور میں شکوک وثبہات قاستے : وے نکھ گوکہ ال علم کے کیب طبقے کو س پر بھی کلام ہے کیونکہ سعد بن عمبار دہ مدرجو کہا کیک فقید و جمبتد صحالی تھے۔۔۔۔ شریک اہم علمیں ہوئے بشیخین (ابو بکر وعمر بیدو) میں ہے کسی ک

بیعت کئے بغیر، حتی جا ملک شام چلے گئے وہیں آپ کاوصال ہوا۔

جه راصاحب تبمرہ سے سول ہے کہ انھوں نے ملک ش میں کتنے احتجاجی جنوس وخطاب

ارمائے؟

صفحہ 342 پر معا مکھا جہتد مبتدع جب خالفت کر ہے بینی اجماع ہے اتفاق نہ کرے تو اجماع منعقد نیس ہوگا بھر معا کھ بعبہ اس کی بدعت کے اُس کو کا فرقر ارت دیا جائے بھر ساتھ ہی لکھا کہ '' ایک فاسق جہتد کی باند ہوگا۔ پھر فور اُن وُرِ فَتْ نِی کی کہ'' فاسق جمہتد کا خلاف معتبر ہے بینی

فاست مجتدقائل الشباري

الارامصنف موصوف سے سواں ہے کہ ایک طرف افصلیت صدیق اکبر مرد کے انہار و عدم شوت کیلئے سے کہتے ہو کہ دائل مجتمد کے عدم تھاتی ہے بھی ، جماع منعقد نیس دوسری طرف صفحہ 309,295 پر حصرت بھی رضی اللہ عند پر اجماع ثابت کیا ہے۔

كي تحماري ال منطق سے تابت نبيس جور باكرتم افضليت صديق. كبر مدرك قائلين صىب

و جُمْهَد بِن كُوفا مِنْ جُمِهَد كِ وجِدِ كَا بِحَى فَيْلِ سَجِيعَة ؟

کی دید ہے کدانصلیت صدیق اکیر عدد کا جماع کی دیک فرد کے ملک شام چلے جانے بلکہ کسی ایک اور بعد از نبی عاافضلیت کسی ایک کے خاصول دینے موثل دینے ہے جسی قائم نہیں ہوتا اور ٹوٹ جاتا ہے؟ اور بعد از نبی عاافضلیت حضرت علی رہدید کیا اجماع تمہارے اپنے بقوں اوم شافعی مدرکے خوندائی وقو ٹی جڈ بدے مغلوب اشعار کی گرائم کی موشکا فیوں سے بھی ایدا ٹایت ومضوط ہوج تا ہے کدائس کے مقابل پوری اُندہے م

کا متفقه چوده سو 1400 ساله نعره مستانه و فاصلانه ، ناقلانه وعاقلانه ''افضل البشر بعد الانبياء بالتحقیق الی بکر والصدیق برید ''ایک پر کاه ک بھی خیثیت نہیں رکھتا یا بقول تمھارے که بیے جمہور واکثر کی رائے ہے۔ان جمہور واکثر کی رائے کیوں اجماع افضلیت حضرت علی بردویس مانع ومعتبر نہیں نسمہ حو اہك فہو حواہدا۔

#### سمابہ کی تکفیر

صفہ 200 پر لکھا کہ صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کہری کے مقد صدیمی حضرات شیخین (ابو کر مردوں) مقدم ہیں ۔ صفحہ 201 پر لکھاا گر صحابہ کرام مردیم کا اجماع ہوا تو صحت خلافت پر ہوا ہے، یہی ہت صفحہ 205,206 پر گھرو ہر کی اور صفحہ 225 اور 276 پر لکھا اجماع تھی تام مفید قطعیت ہوتا ہے اس کا مشکر کا فر ہوتا ہے ۔ صفحہ 269 پر لکھا سب سے مضبوط اجماع صحابہ کرام ہی دیم کا اجماع تھی ہے مشل وہ سب بول کہیں کہ ہم نے ایسی ایسی بات پر اتفاق کر لیا ہے لیسی وہ اجماع آ یت اجماع تھی ہے مشل وہ سب بول کہیں کہ ہم نے ایسی ایسی بات پر اتفاق کر لیا ہے لیسی وہ اجماع آ یت یا خبر متواتر کی ماند ہے جس کا مشکر کا فر و مرتد قر ارویا جائے گا جنا ہے ابو بکر صدیق میں مدری خلافت پر اتفاق کر اور کی کا اجماع ہے ۔ صفحہ 240 پر علامہ جر جائی کے حوالے سے لکھا امامت وخلافت کا ثبوت تقطعی ہے ۔ صفحہ 240 پر لکھا اہل علم کے ایک طبقے کو اس پر بھی کلام ہے کے کونکہ حضرت سعد بن عبادہ سید جو کہ ایک فقید اور مجم تہ صحافی تھے شریک اجماع نہیں ہوئے اور شیخین میں سے کسی کی بیعت کئے سے راحتی خوال ہوا۔

ہما را مصنف موصوف منبع سقوم ، مرکز خصوم ، بے ہنگم رقوم ، تبجور بیاں بھرموم ظالم سنّی مظلوم سے سوال ہے کہاس ہل علم طبقے اور صحابی رسول پڑھفرت سعد بن عبادہ سدے متعلق تمہمارے مبلغ کلامیت وفل سفیت و رافضیت اور مخز ب قلا بازیت و شیعتیت میں حکم تحقیر کیا ہوگا کیونکہ یہ بھی تہمار نے اخترائی قائدہ اصول سے مطابق اجماع نصی قطعی کے منکر بیں؟ فعا جو ابك فہو جو ابنا۔ صفحہ 44 پر حفرت صدیق اکبر رہ در کی افضلیت بیان کرتے ہوئے کھا انسانی معاشرہ نے جس کا بے دائ کر دار دیکھا ہواور سوسائٹ کے کام بلوث انجام دیئے ہوں اُس کے اسلام نے مرکار دو عالم بھے کے مشن میں نہ مننے والی یادگاریں چھوڑیں ادر سرکا رہ کے وصال کی طال کے بعد اُس معیار کوقائم رکھنا افضل اللہ ت کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ صفحہ 327 پر کھا سووضاحت کی گئی ہے کہ معیار کوقائم رکھنا افضل اللہ ت کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ صفحہ 327 پر کھا سووضاحت کی گئی ہے کہ معیار کوقائم رکھنا افضل اللہ ت کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ صفحہ کر تاکم میت کا دعویٰ بھی غلط جس طرح اس جگہ (افضلیت صدیق بھی در شنی میں افضیت ابو بکر صدیق بھی در تا ہے در کر سکتے تھا۔۔۔۔۔۔امام ابوالحن اشعری علوم متدا دلہ کی روشن میں افضیت ابو بکر صدیق بھی در تا ہے تہ کر سکتے

توهين ترآن

کے نصل کلی وجز کی ہندی اختر اع میں جس کاستیت ہے دور کا بھی علاقہ نہیں۔

قطعتیت تو بہت دور کی بات ہے صفحہ 182 پر لکھافلاں فلاں ہے انصل کا قول باطل ہے نہ دین ہے نہ

شریعت ۔صفحہ 180 اور 240 پرلکھااس پر بحث تمحیص اور ونت کا خرج بے سود ہے۔صفحہ 20 پرلکھا

صفحہ 264,263 پر تاریخ دمثق کے ایک روایت کرقال رسول اللہ ہے۔ سے سیدالمسلمین و امام المعتقین (تمحارات نامبارک: اے سارے مسلمانول کے سر داراور سارے متحقیوں کے امام) لکھنے کے بعداس کی تشریح میں اپنی طرف سے الیمی تاویلات وخرافات اختراع کمیں کہ قرآن کریم کی تو بین کے ارتکاب سے بھی درینے نہ کیا۔ لکھا کہ بید عدیث مرفوع ہے سرکار دو عالم کا کا جناب عی جدر کو تمام مسمانوں کا سر دارفر مانا جملہ اُمت وجمد بیمی افضلیت کی کانی دلیل نہیں

ہے کیا؟ سب اتقیاء کا سر دارفر ، ناسب سے اکرم ہونیکی دلیل نہیں ہے کیا؟ یہاں سب اتقیاء سے اتھی ہونا کی حدیث یہ آیت سے اشتباط نہیں کیا گیہ بلکہ سرکا ردوعالم پینے نے علی الرتفنی برد یکوئی طب فر ما کر صراحت فر مائی کریں الرتفنی مدرسب اتقیاء کا سر دار ہوکر اکرم الامت ہیں۔۔۔۔ سبورہ بینہ کی آیت نبر 6 در بارہ افضلیت جناب علی سادر نازل ہوئی تھی اس سے جب علی سدی تشریف لات تو صی بہ کرام کہتے جب عدید البریّه (سب مخلوق میں سے انفغل آگیا) صی بہ کا بیعادی نعرہ وقتا۔۔۔۔ کریلی سادے ہو البریّه (سب مخلوق میں سے انفغل آگیا) صی بہ کا بیعادی نعرہ وقتا ہے ہیں صحابی کرام کہتے جب عدید البریّه (سب مخلوق میں سے انفغل آگیا) صی بہ کا بیعادی نوع و تھا۔۔۔۔ کریلی سادے ہو البریّه والبریّه والبریّ عدید البریّ البریّ عدید البریّ البریّ البریّ عدید البریّ البری البریّ البریّ

س ندکورہ بال پیر گراف کے میر الفاظ کہ یہاں حضرت علی سرر کا اقتی ہونا کسی آیت ہے۔ استنبط نبیل کیا گیر العمل کے استنباط ہوتا تو کوئی بڑی بات یادیل نبیل تھی کام البی کی نسبت ایسا نداز بل شبرتو ہیں قرآن کریم ہے۔ معوذ ماللہ لعطسم من حرافات الرحیم

#### گئیں تا م

سند 284 پر لکھا کہ ہم یہ جھنے ہیں حق بجانب ہیں کہ سیّد زید بن علی ،سیّد نفس زکتے ،سیّد ابرا ہیم ، ہملہ بن ہاشم ،اہ م اوصنیفہ کا عقیدہ تفضیل حضرت علی درکا تھا۔صفحہ 257 پر لکھ بعداز انبیاء حضرت علی درکا تھا۔ موسب مخلوق ہے افضل کہا گیا۔اس ہے مرادساری امت ،س رے صحیبہ ہیں اورصحابہ کا ممل فر ، نااس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں سرکاری کی خصوصیت نبیس ہے بلکہ اُمت کا مجموعہ عقیدہ ہے جس میں کوئی تاویل ممکن نبیں اور کتاب کے آخری صفحہ 400 کی آخری سطر میں لکھ کہ افضلیت ہے جس میں کوئی تاویل ممکن نبیں اور کتاب کے آخری صفحہ 400 کی آخری سطر میں لکھ کہ افضلیت تو باب عقائدگی جیز ہے جس میں قطعیت کا ہونا ضروری ہے۔

مصنف موصوف سے سوال ہے کہ جب تمہار ہے زدیک افضیت باب عقائد ہے ہاور افضیت کا ہونا اُس میں ضروری ہے اور افضیت حضرت علی بی درے عقیدہ پر تمہاری تحقیق کے مطابق اُس میں سرکا رہے کی خصوصیت بھی ضروری نہیں تو پھر اُست کا اس قدروا نئے ابتاع ہے کہ (مع ذاللہ ) اُس میں سرکا رہے کی خصوصیت بھی ضروری نہیں تو پھر افضیت حضرت علی مید بر اہما عقطعی ہوا جس کا مشر بقول تمہارے کا فر ہوتا ہے ۔ تو نتیجہ بیہوا کہ س ری وزی ہے اہلست تمہری منطق کے مطابق کا فر ہوئے۔ کیونکہ وہ ہر جمعہ کے خطبہ میں چودہ سو سال سے بعد از انبیاء افضلیت صد اِس میں اور تماشہ سے کہ تم خود کو بھی اس تکیفیر سے نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ اور تماشہ سے حدار انبیاء سے اور تماشہ سے کہ تم خود کو بھی اس تکیفیر سے نہیں بچا ہے۔ کیونکہ صفحہ سے معملی بیا ہے۔ کیونکہ سے معملی بیا ہے۔ کیونکہ صفحہ سے معملی بیا ہے۔ کیونکہ صفحہ سے معملی بھی اس تکیفیر سے نہیں بچا ہے۔ کیونکہ صفحہ سے معملی اس تکیفیر سے نہیں اس تکیفیر سے نہیں بچا ہے۔ کیونکہ صفحہ سے معملی اس تکیفیر سے نہیں انہوں کی کا لکھا ہے۔

اے شعلہ قلایازیاں بار ذرا، دیکھ تو سمی یہ گر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

مصنف موصوف نے مروکذب اور دھل وفت کی رافضیاند لاجک اور ابلیسانہ موشکا فیوں کے جا نکاہ جو ہر دکھ نے ہوئے تقریباً آخری بچاس صفحات اس بات پرکا لے کئے کہ یوت کریمہ وسی جنبہا آلا تُقلی النج اور وَلا یسائٹ الُو الْفَصُلِ مِسْکُمُ النج میں حضرت صدیق آئبر صدی وسی جنبہا آلا تُقلی النج اور وَلا یسائٹ الُو الْفَصُلِ مِسْکُمُ النج میں حضرت میں آگر چہزول ف ص ہے۔ گر حمم عام ہے۔ ان آیات کے متعق راتم الحروف اُس مفتر کی تحقیقات بیش کرتا ہے جس سے مصنف ' زیرہ التحقیق' نے اپنی کتاب کے صفحہ 152 پر دویا حاضر کا ایک عظیم فنی دانشور کہا ہے لیتی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ' بیان القرآن' کی شرح مسلم جلد 6 جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ و سیاج شبھا آلا تقلی النج آیات کو محمول کرن سیجے مسلم جلد 6 جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ و سیاج شبھا آلا تقلی النج آیات کو محمول کرن سیجے

نہیں کیونکہ یہ آیات اُس شخص کے متعلق ہیں جس (کے متعلق اگلی آیت میں ہے) کہ اُس پرکسی کا احسان نہیں اور تفسیر'' بنیان القرآن' میں آیت کر بھہ وَ لا یَا اَلَٰ الْفَضْلِ مِنْکُمُ اللّٰج کے تحب تقریباً ایک درجن کے قریب افضیت صدیق اکبر بیدرے وجوہ و دلائل بیان کئے اور آیت کر بھہ میں جمع کے صیغے وضائر کے متعلق تحریر کیا کہ واحد شخص پرجمع کا اطلاق اظہار تعظیم کیلئے ہوتا ہے۔اور لفظ میں جمع کے صیغے وضائر کے متعلق تحریر کیا کہ واحد شخص پرجمع کا اطلاق اظہار تعظیم کیلئے ہوتا ہے۔اور لفظ میں دفضل' کو مطلق با قید فر مانا حضرت سیّدنا صدیق اکبر سورکے فاضل علی الاطلاق ہونے کی دلیل ہے اور ''منکم'' میں دلیل ہے کہ بیر حضرت صدیق اکبر سورکی صفت مخصوصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔اور آپ صدیقین کے اعلیٰ مرا تب پر ف کرنے تھے۔ ( بنین القرآن جلد 8 )

صفحہ 22 برلکھا جس جس نے اجماع کو تطعی شکل دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر عطافر ، ہے ۔ صفحہ 28 بر سکھا جن جن حضرات نے اہماع کو قطعی قرار دینے کی کوشش فرمائی انھوں نے اسلاف کی خلاف ورزی فرمائی ہے ۔ صفحہ 111 برلکھ حضرت ابو بکر صدیق میں ہے کہ ذات پاک بہر صفت موصوف شخصیت ہیں جبکہ کتاب کے آخری تقریباً 50 صفحات میں بے تکرار برق رفقار رہی کہ جوآیات واجہ ویت حضرت ابو بکر صدیق میں کہ جوآیات واجہ ویت حضرت ابو بکر صدیق میں کہ خوصوصیات کیسے چیش کی جاتی ہیں اُن میں آپ کی کوئی خصوصیات نہیں ۔

قارئین کرام! ہم نے کتاب ' زبرۃ التحقیق' کے مذکورہ بالا تضادات کے پچھنمونے بطور افتضار پیٹی کئے ہیں جس سے کتاب کی افا دیت و معیار کا اندازہ لگا ناکسی کیلئے بھی مشکل نہیں ہوگا۔
کتاب ہیں چونکہ کوئی نیاسوال سوائے تضادات کے نہیں ہے اس لئے ہم نے اس مختفر تحریر ہیں اس کے تضادات پر ہی اکتف کیا ہے۔ اس کے مندرجات کے تضیلی رد میں پہلے کئی کتب آپھی ہیں جو

حضرات مسئله افضلیت کی تفصیلات و حقائق جاننا جاہتے ہیں وہ درج ذیل کتب کو ضرور ملاحظہ فرمائنس

کمتوبات شریف از امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی شیخ فاروق احد سر مبندی روید. علحصر بنه امام املسدت مجد دوین وملت ایام الشرہ احمد رضا خال بریلوی پر دسیے" فرآ دی رضو میڈ ک

جلدتمبر 28

اعتصر تبریلوی کی اجماع افضلیت صدیق انجرس دیانداز نبیاء پرستفل کتاب «مطلع القرین" "نژک مرتضوی" از برادراعلحضر ت مولاناحسن رضاخان بریلوی سط

مقام سیّدنا ابو بکر صدیق بر راز شارح جمّاری حضرت ملامد سیّد محمود احد رضوی دارالعلوم حزب

الاحناف، لا مور

افضلیت صدیق اکبر به از مفتی ندام سرور قد دری لا بهوری شائع کرده مکتبه قرید بیرسا بهوای "فضرب حدری" از شخ الحدیث ملامه بیرسائی نلام رسول قاسمی مدظائه بسر گهوها "فضرب ختین" از شخ الحدیث علامه فضل رسول صاحب مدخلهٔ سرگودها "ضرب نتین" از شخ الحدیث علامه فضل رسول صاحب مدخلهٔ سرگودها شرب شخ الحدیث الدارا ساام

ويكرجميح فآوي جات ومفتيان اسلام

" نفطائل سیّدناصد بیّ اکبر میدر 'از ابوالاحسن محد محبوب البی رضوی مثن نُع کرده صاحبز ادگان شرق پورشر فیه دو تخفیق خد فت بلافصل 'از اکرام الله داوخان خوشاب ضلع سرگودها مسیّدناصد بیّ اکبر مدیدا پ اورغیرول کی نظر میل' نظام مصطفل عابد چکوال '' افضلیت صد بیّ اکبر مدید کا منگر ابلسدت سے خارج ہے'' افضلیت صد بیّ اکبر مدید کا منگر ابلسدت سے خارج ہے'' است ذالعام ابوائھن مفتی بیر محمد اسم نَق شدندی ساؤتھ فییڈ بین بریڈفورڈ - ۵

راقم کی کتاب ولائل نور بیر مسائله ضروریی عدادت صدیق دیدی دیدی کی کتاب کا کتاب کا کتاب کا مسائله ضروریی عدادت صدیق دیدی کا کتاب کی انتها زیدة التحقیق کند بیانی و جهالت کی انتها زیدة التحقیق به زیدة نهیس بیاتو فضله ع قسیق به مجلاز بدة التحقیق محبوبی باطن امام جهلاز بدة التحقیق علاظت بغض محابه عید برشی آخر

غلاظت بغض محابه مهث پر ی آخر ای دُهرے اُله آلعفن زیرة التحقیق

اہلبیت کرام وائمہ پر بھی باندھ کر بہتان ٹابت ہوئی ابلیس کی رضا زیرۃ التحقیق

اختصار کے پیش نظر اس مسلمہ و متنداور غیر متنازع شخصیات کے فیصلہ کن ارشادات پیش کئے جاتے ہیں۔

1۔ حضرت مجد دالف ٹانی روروز ارشاد فرماتے ہیں: شیخین (حضرت ابو بکروعمر روروز)
کو افضل قر اردینے کاعقیدہ صحابہ و تابعین روروز ہے اجماع سے ثابت ہو چکا۔۔۔۔۔۔۔اور کثیر ومعتبر
راویوں سے شہرت تواتر کی حدکو بینے چکی ہے۔ امام بخاری روروز نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی میدور نے فرمایا کہ نبی اکرم عائم کے بعد سب سے افضل و بہتر مرد حضرت ابو بکر صدیق روروز کی دوروز ت

عمر فاروق بن در ہیں۔ ( مکتوب نمبر 36 دفتر دوم حصہ اول ، مکتوب نمبر 24 دفتر سوم حصہ بشتم ) ان مکتوبات شریف میں تفضیلیہ کی خرا فات کا بڑا جامع محا کمہ کیا گیا ہے جسے ممکن ہو وہ خودان مکتوبات شریف میں تفصیلات ضرور ملاحظ کرے۔

3- خلیفہ اعلی مسر سے صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی صاحب ''بہار شریعت' میں مراتے ہیں:۔ بعداز انبیاء ومرسلین میں ہمام مخلوقات النبی انس وجن وملک ہے افضل سیّد ناصد بیّ اکبر ہو مد ہیں پھرسیّد ناحضرت مولا اکبر ہو مد ہیں پھرسیّد ناحضرت مولا علی مدر ہیں پھرسیّد ناحضرت مولا علی مدر ہیں اور جو محق مولا علی مہدر ہیں کو سیّد ناحضرت صدیق اکبریاسیّد نافاروق اعظم ہی در ہے افضل مناسے میں اور جو محق مولا علی مہدر ہی کو سیّد ناحضرت صدیق اکبریاسیّد نافاروق اعظم ہی در ہے افضل میں مدر ہیں اکبریاسیّد نافاروق اعظم ہی در می کے مراہ ، بدند میں ہے۔۔۔۔۔۔۔اور اُن کی تو ہین بلکہ خلافت سے افکار فقہائے کرام کے

زديك كفرے \_ (بهارشراعت حصداول صفحه 60)

4۔ آفاب گولڑہ حضرت پیرسیّد جھسر عسلسی شساہ گولڑوی مدند کے افضلیت سیّد نا حضرت صدیق اکبر جادد پر ارشادات عالیه

حضرت گوارُ وى مدهدشاه ولى الله كحوالے ين "تصفيه ما بين سنّى وشيعه" كے صفحه 23 بر فرماتے بين آيت كريمه لا يَستَوى مِنكُم من أَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتَحِ وَفَتَلُ النخ (الحديد آيت ١٠ پ ٢٧)

تم ان کے برابر ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرج کیااور جہاد کیا۔

اس مقام پراللہ تعالی فر ما تا ہے کہ شیخین کی افضلیت اُس جماعت پرجو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے تابت ہے اور جماعت متقدمہ پر بامفہوم موافق یعنی جماعت متقدمہ بیں سے جس کا انفاق و قبال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا اور شیخین کا انفاق و قبال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا اور شیخین کا انفاق و قبال اصادیث صححہ سے مقدم تابت ہے ۔ لہذا خلافت اُ تکی خلافت راشدہ خاصے مقہری جس میں خلیقہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے ۔ اور 'مفوظات مہریے' ص ۱۵ اپر حضرت گولڑ وی مدید فریاتے ہیں کہ افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے ۔ اور 'مفوظات مہریے' ص ۱۵ اپر حضرت گولڑ وی مدید فریب ہوپس نیاجہ نہوں کا محتق وہی شخص ہوسکتا ہے جس کا جو ہرفس انبیاء مہرسے کے جو ہرفس کے قریب ہوپس اُسے نوی کا متحق وہی شخص ہوساتا ہے جس کا جو ہرفس انبیاء موجود تھا اور عہدمرتصوی خدید میں اگر چہ متی خلافت بینی میں معامدا وراجتماع مسلمین بدرجہ اتم موجود تھا اور عہدمرتصوی خدید میں اگر چہ متی خلافت بینی میں مسلمین میں موجود تھا اور عہدمرتصوی خدید میں اگر چہ متی خلافت بینی قرب نبوی بدرجہ کمال تھا لیکن ریاست عامدا وراجتماع مسلمین خلفائے شلاف کے مثلا فذکے دور کی طرح نہ تھا۔

قرب نبوی بدرجہ کمال تھا لیکن ریاست عامدا وراجتماع مسلمین خلفائے شلاف کے مثلا فدے دور کی طرح نہ تھا۔

ذرب نبوی بدرجہ کمال تھا لیکن ریاست عامدا وراجتماع مسلمین خلفائے شلاف کے مثلا فدے دور کی طرح نہ تھا۔

ذرب نبوی بدرجہ کمال تھا لیکن ریاست عامدا وراجتماع مسلمین خلفائے شلاف کے مثلا فدے دور کی طرح نہ تھا۔

# آفاب گواره حضرت بيرسيد مهو على شاه گوارداني كاخصوصي ارشاد

حضرت گولڑ وی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں جوشخص اسلام کا دعویٰ کرے اور محراب میں منبر پر کھڑ ہے ہوکر واعظانہ صورت ہیں ناصحانہ آیات واحادیث پڑھ کر بے جاتا وبلوں اور حیلہ بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے توایشے تحص کا ضرر بہت زیادہ ہے بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے توایشے تحص کا ضرر بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کیلئے ایک خطرناک اثر دھا ہے جس سے متابع اسلام برباد ہوتی ہے۔

(ملفوظات مہر ہیں ۱۱۸)

سرور صادقال شه ابرار

یے گمال انسل صحابہ کہار

پیشوائے گروہ جانبازاں مقتدائے مہاجر و انصار (حرین الدیں الدیں الدیں الدی الدی

يا جاري جدوجهد كامقصد

ه مملكت ياكستان ميس نظام صطفى الله كا نفاذ اورمقام مصطفى التحفظ

ا نظام مصطفی الله زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے کا عہد

الله نظام اسلام کے جمہوری اصولوں کا فروغ

الله غیراسلامی وغیرشرعی باتوں ہے حتی الوسع اجتناب

ا المام باطل مداجب اورازموں كے خلاف مؤثر جدوجيد

ا مسلك في كافروغ اوراس كاتحفظ

ه اسلامی احیاء کافروغ اور فرقه واریت عصبیت کاسد باب

مركزي جماعت ابلسنت يخصيل كوجرخان